

اس عاجز کوالٹدرب العزت کے مهم سے زائد ممالک میں سفر کرنے کا موقع عطا کیا۔مشرق بھی دیکھا،مغرب بھی دیکھا، امریکه بھی دیکھا،افریقه بھی دیکھا،ایسی جگه بربهي سي جهال حكومت وقت نے لکھا ہوا تھا كه بدونيا كا آخرى كناره ب-ايسے علاقول میں بھی حاضر ہوا جہاں چھے مہینے دن اور چھ مہينے رات ہوا كرتى ہے۔ اتنا سفركرنے كى توفیق ملی مرایک بات مشامدے میں آئی کہ ہر جگہ جہاں پر عاجز پہنچا کوئی نہ کوئی علمائے ی دیوبند کاروحانی فرزند بیشا کام کرتانظرآیا۔ میں میں میں میں میں انظرآیا۔

### کتابت کے جملہ حقوق بحق کتب خانہ فخرید، دیو بند محفوظ ہیں آ (inaii)

: علمائے دیو بند کا تاریخی پس منظر نام كتاب

: حضرت مولا تا پیرفقیر ذوالفقارا حمنقشبندی مدخلهٔ

: گهاره سو تعداد

: فريدالحن بابتمام

: كتب خانه فخرىيە، دېوبند

كمپيوٹركتابت: آرث لائن (عمرالني) لال مجد، ديوبند، يويي

﴿ علنه كا ينة ﴾

کتب خانه فخریه، دیوبند K.K. FAKHRIYA DEOBAND مويائل: 09359230484

### علمي ورثه كي حفاظت

دنیا کے دوسرے ممالک کو دیکھتے البانیہ، بوسنیا اور کوسووا جہال پرغیر مسلموں نے غلبہ کیا وہاں مسلمانوں کی زندگیوں میں سے علم بالکل ختم ہوگیا تھا۔ حتیٰ کہ وہاں لوگوں کوکلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا تھا۔ جب کہ اس برصغیر میں انگریز کی دوسوسال کی حکومت بھی ہم سے علمی ورشہ نہ چھین کی۔ بیدین والی نعمت باقی رہی اورالحمد للد آج ہم اس دین کے مطابق زندگی گزاررہ ہیں۔ فرنگی تہذیب کے خلاف کارروائیاں

یے حفاظت بھلا کیے ہوئی؟ اس کے پیچھے لاکھوں علماء کی قربانیاں موجود ہیں۔ پچھے عشاق تو وہ تھے جو جان کے نذرانے پیش کر گئے اور پچھ وہ تھے کہ جنہوں نے فرنگی تہذیب کے خلاف زندگی گزار کریا پابند سلاسل ہو کرمشکلات میں زندگی گزاری مگردین کواپے سینے سے لگائے رکھا۔ چٹائیوں پر ہیٹھنے والے ان حضرات نے اپنے لئے بھی غربت برداشت کی اوراپنی اولا د کے لئے بھی مگردین کی حفاظت کر گئے۔ ہر طالب علم کواپنے اسلاف کی اس تاریخ کاعلم

# علمائے دیوبند کا تاریخی پس منظر

الْحَمْدُ لِلَهِ وَكَفَى وَ سَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعْدُ فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيْمِ ٥ وَالرَّبَانِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَااسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ وَالرَّبَانِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَااسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ وَالرَّبَانِيُونَ وَالْاَحْبَارُ بِمَااسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شَهَدَاءِ٥ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَر يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِيْنَ امَنُوا مِنْكُمُ الْعُلَمَاء٥ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَر يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِيْنَ امَنُوا مِنْكُمُ الْعُلَمَاء٥ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَر يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِيْنَ امَنُوا مِنْكُمُ اللَّهُ الَّذِيْنَ امَنُوا مِنْكُمُ وَالْخَمُدُ لِلَّهِ رَبِ الْعِلَّةِ وَعَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعِلَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَلَمِيْنَ٥ وَالْحَمْدُ لِلَهِ رَبِ الْعَلَمِيْنَ٥ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِيْنَ٥

ظاہری اور باطنی علوم کاسٹکم

علائے کرام کے اس اجتماع میں اپنے اسلاف سے متعلق باتیں کرنے کا ارادہ ہے۔ جس طرح ہماراروحانی رشتہ سینہ بہسینہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے اور شجرہ کہلاتا ہے اس طرح ہماراعلمی تسلسل بھی ہے جوا کابرین علمائے دیو بند سے ہوتا ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے۔ ہمارے علمائے دیو بند علمی اور روحانی دونوں نسبتوں کے حامل کامل تھے۔ اکابرین علمائے دیو بند علمی اور روحانی دونوں نسبتوں کے حامل کامل تھے۔ جب دری حدیث دینے بیٹھتے تو عسقلانی اور قسطلانی نظر آرہے ہوتے تھے اور جب بھی مندارشاد پر بیٹھتے تو عسقلانی اور قسطلانی نظر آرہے ہوتے تھے۔ اللہ رب

ایک طرف فرنگی کوششیں اتن زیادہ ہورہی تھیں تو رب کریم نے دوسری طرف ان کا مقابلہ کرنے کے لئے ایک بندے کو بیدا کیا۔ چنانچہ دہلی کے ایک بندے کو بیدا کیا۔ چنانچہ دہلی کے ایک بزرگ عالم شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک بیٹا ہوا۔ جن کا نام انہوں نے ولی اللہ رکھا۔ ۲۰ کاء میں شاہ والی محدث وہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی والادت ہوئی۔ انگریزوں کے اس ملک میں آنے کے پورے ایک سوسال بعد شاہ ولی اللہ محدث وہلوی رحمۃ اللہ علیہ بیدا ہوئے۔

اكتسابعكم

جب اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ تو مقامی علماء سے جوعلم حاصل کرنا تھا کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور انہوں نے وہاں شیخ ابوطا ہر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا۔ شاہ ولی اللہ وہ عالم دین ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید کا فاری میں ترجمہ کیا۔ جن کی کتابیں'' ججۃ اللہ البالغہ تقہیمات الہیہ، فیوض الحرمین، اکثر علماء کی نظروں سے گزری ہوں گی۔ انہوں حرمین شریفین سے الحرمین، اکثر علماء کی نظروں سے گزری ہوں گی۔ انہوں حرمین شریفین سے واپس ہندوستان آ کربا قاعدہ دین کی تعلیم و قدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ شاہ ولی اللہ درجمیۃ اللہ علیہ کے میٹے

الله رب العزت نے انہیں فرزندار جمند عطا کئے۔ شاہ عبدالعزیز رحمة الله علیه، شاہ عبدالقادر رحمة الله علیه اور شاہ عبدالغنی رحمة الله علیه اور شاہ علائے دیوبندکا تاریخی پس منظر ہونا ضروری ہے۔علماء حضرات تو پہلے ہی جانے ہیں تاہم اپناسبق یاد کرنے کی خاطر بیاجز آج اپنے ان اسلاف کی باتیں عرض کرےگا۔

ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد

۱۹۰۱ء میں انگریزوں کا ایک قافلہ واسکوڈے گاما کی سربراہی میں ہمئی کے ساحل پر اتر ا اور اس نے مغل بادشاہوں سے کہا کہ ہم یہاں پر تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی مادی ترقی نے وقت کے حکمرانوں کو بڑا متاثر کیا۔ چنانچہ انہوں نے ول کھول کر ان کو خوش آ مدید کہا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر ایک فرم بنی جس کے دفاتر مختلف علاقوں میں کھولے گئے۔ ۱۰ اسال کے عرصے میں اس کی تجارت اتنی جمکی کہا کثر و بیشتر تجارتی معاملات اس کی مضی میں آگئے۔

انتظامي امورومداخلت

جب انگریز نے دیکھا کہ تجات پر اس نے قابو پالیا ہے تو اس نے انظامی امور میں بھی عمل دخل شروع کردیا۔ چنانچہا اس انگیا میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے پرچم اہرار ہے تھے۔ انگریز چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے پرچم اہرار ہے تھے۔ انگریز چھوٹے چھوٹے علاقوں کا نظام اپ ہاتھ میں لے رہاتھا۔ ظاہر میں تجارت تھی لیکن اندر نیت یہ تھی کہ جمیں بالآخر اس ملک پرقابض ہونا ہے۔ فرنگی ان کاموں کو اندر نیت یہ تھی کہ جمیں بالآخر اس ملک پرقابض ہونا ہے۔ فرنگی ان کاموں کو اتی چالا کی عیاری اور ہوشیاری ہے کررہاتھا کہ وقت کے حکم انوں نے اس کا ادراک نہ کیا۔ ایک انگریز چارمختلف صوبوں کا گورز بن چکاتھا۔ قدرت کے کچھ فیصلے ہوتے ہیں۔

بلکدائی تہذیب کوبھی یہاں پڑھونس کراہنا طرز زندگی بھی دینا جا ہتے ہیں۔اس شعور کے پیدا ہونے کے بعد دوسرے علمائے کرام نے بھی اس حقیقت کو محسوں کیا کہ میں فرنگی سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے۔

معركة سرنكاتهم

چنانچہ ۱۹۳۱ء میں سرنگا پٹم میں حید علی کے بینے سلطان ٹیم نے اگریزوں کے خلاف جنگ اڑی۔ بیدل میں دین کا دردر کھنے والا بندہ تھا۔ وہ ایپ کئی فوجیوں کو لے کراگریز کے ساتھ نبرد آزما ہوا گراس کی فوج کے اندر ایک منافق بھی جس کا نام میر صادق تھا۔ اگریزوں نے میر صادق کو ۹۰۰ مربع زمین دینے کا وعدہ کیا۔ چنانچہ میر صادق کی منافقت کی وجہ سلطان ٹیجوکوشہا دے نصیب ہوئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب نہو کی۔

جنك بإاى

جب اگریزوں نے میسور پر قبضہ کرلیا تو وہ بڑے مطمئن ہوئے کہ چلو
مسلامل ہوگیا۔ گراس کے بچھ عرصہ بعد نواب سراج الدولہ نے اگریز کے
ساتھ بلای کی جنگ لڑی۔ اس کی فوج میں بھی ایک منافق تھا جس کا نام میر
جعفر تھا۔ اس کو اگریز نے حسب عادت مال و دولت کا لا کی دیا تو اس نے
سارے راز ان کو بتلا دیئے۔ چنانچ ۲۳ گھنٹے کے اندر یہ جنگ بلای بھی اپنے
منطقی انجام کو بینچی اور اگریز اس میں بھی غالب رہا۔

رفیع الدین رحمة الله علیه بیسب آفتاب اور ماهتاب تھے۔''ایں خانه ہمه آفتاب اور ماهتاب تھے۔''ایں خانه ہمه آفتاب است' کے مصداق تھے۔شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر نے اردو زبان میں قرآن پاک کا ترجمه کیا۔۷۲۲ء میں شاہ ولی الله محدث دہلوی کی وفات ہوئی۔

### انگریزوں کےخلاف جہاد کافتوی

اس کے بعدان کے بڑے فرزندشاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کی مند

پر بیٹھے۔شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کواللہ رب العزت نے فراست مومنانہ عطا

کی تھی۔ اِنَّے قُوا فَرَ اسَّهُ الْمُوْمِنِ فَاِنَّهُ یَنْظُرُ بِنُوْدِ اللّٰهِ ۔انہوں نے محسوس کر کھی۔ اِنَّے قُوا فَرَ اسَّهُ الْمُوْمِنِ فَاِنَّهُ یَنْظُرُ بِنُوْدِ اللّٰهِ ۔انہوں نے محسوس کر لیا کہ فرنگیوں کے ارادے خطرناک ہیں۔ یہ ہم سے فقط ہماری دنیا ہی نہیں لینا

عیاجۃ بلکہ ہمارادین بھی چھیننا چاہتے ہیں۔ چنانچیا کے او میں شاہ عبدالعزیز محمۃ اللہ علیہ نے فرنگیوں کے خلاف جہاد کا فتوی دے دیا کہ ان کو ملک سے نکالواور آزادی حاصل کروکیوں کہ یہ سلمانوں کے اوپر فرض ہو چکا ہے۔

فت کا بی نقہ

چنانچہ اے اس فتو ہے کے بعد جتنی بھی آزادی کی تحریک چلیں وہ دراصل اس فتو کی انتیجہ تھا تحریک کے بیس چلیں وہ دراصل اس فتو کی کا نتیجہ تھا تحریک کی رئیشی رومال، جنگ آزادی تحریک موالات اور تحریک بالاکوٹ یا اس طرح کی جتنی بھی کوششیں تھیں وہ سب ک سب شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے فتو کی کا نتیجہ تھیں یہ سلمانوں کے اندرا یک شعور پیدا ہونا شروع ہوگیا کہ فرنگی لوگ فقط اپنی تجارت ہی نہیں جہانا جا ہے شعور پیدا ہونا شروع ہوگیا کہ فرنگی لوگ فقط اپنی تجارت ہی نہیں جہانا جا ہے

جب انگریز نے میسوراور پلای کی یہ جنگیں جیت لیس تواس نے سوچنا شروع کردیا کہ یہ کے میں کیوں کھڑی ہورہی ہیں۔ان کا کچھ پکابندو بست کرنا چا ہے تاکہ آئندہ ہمارے خلاف کوئی تحریک کھڑی ہی نہ ہو سکے۔ چنانچاس نے مسلمانوں کے اوپراپنا شکنجہ کسنا شروع کردیا۔لیکن اس نے یہ بھی محسوں کیا کہ اگر مین مسلمانوں پر بلاواسطہ مظالم ڈھاؤں گاتو وہ انگریزوں کے اور زیادہ مخالف بن جا کیں گے۔ چنانچہ ۱۸۲۳ء میں اس نے رنجیت سنگھ کو پنجاب کا گورنر بنادیا۔

رنجيت سنكه كےمظالم

رنجیت سنگھ نے انگریز کے اشارے پرمسلمانوں کا وہ براحشر کیا کہ جس کو پڑھ کر انسان کے رو نگنے کھڑے ہوجاتے ہیں۔علماء کوتل کیا،مسلمانوں کی عورتوں کو ہے آبرو کیا، ان کی جائیدادیں اور املاک کواپنے قبضہ میں لے لیا۔ جس طرح ہے بھی وہ مسلمانوں کو پریشان کرسکتا تھا اس نے کرنے میں کوئی کی نہ کی۔ اسال تک بیسلملہ جاری رہا۔

سيداحمه شهيدرحمة اللهعليه كاجهاد

بالآخردل میں دین کا دردر کھنے دالے ایک بزرگ سیداحمد شہیدر حمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اب کسی نہ کسی کو قربانی دینا ہوگی تا کہ مسلمانوں کوان مصیتوں

ے نجات مل سکے ۔ لہٰذاوہ اور ان کے شاگر دشاہ اساعیل شہیدر جمۃ اللہ علیہ جن کے ساتھ تقریب اس کے تریب مجاہدین اور ۱۰۰۰ مریدین تھے۔ انہوں نے انگریز کے خلاف قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا اور در اُخیبر کے راستے بشاور کے اندر واضل ہوئے ۔ پہلے حملے میں سیدا حمر شہیدر جمۃ اللہ علیہ نے بشاور کو فتح کرلیا۔ شاہ اساعیل شہیدر جمۃ اللہ علیہ کا جہاد

اس کے بعد شاہ اساعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بیثا ور کے چوک میں کھڑے ہوکر شریعت کے نفاذ کا اعلان کیا، شراب کی بندش کا اعلان کیا، یہ کم مئی اتو ارکا دن تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ ۱۹۵۱ء میں حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ جو انہی کے روحانی فرزند تھے جب اللہ رب العزت نے ان کو وہال کا چیف منسٹر بنایا تو انہول نے بھی بیٹا ور کی اس جگہ پرشراب کی بندش کا اعلان کیا۔ وہ بھی کیم مئی اتو ارکا دن تھا۔ بیٹا ور پر فتح حاصل کرنے کے بعد سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قالم آگے بڑھا۔ شکیاری اور اکوڑہ خشک کو فتح کرتے ہوئے بالاکوٹ کی طرف بڑھا۔

سيداحمة الله عليه كادوثوك جواب

پنجاب کے گورزرنجیت سکھنے پیغام بھیجا کہ اٹک سے ادھر کا علاقہ تم سنجالواور ادھر کا علاقہ ہم سنجا لتے ہیں۔سیداحمد شہیدرجمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ مجھے زمین کی ضرورت نہیں بلکہ مجھے لوگوں کے دین کی ضرورت ہے۔ میں تو دین کی حفاظت کے لئے بیقدم اٹھا چکا ہوں۔ میں اپنے قدم بڑھاؤں گایا تو علمائے ویو بند کا تاریخی پس منظر

آپکاسرآپ کے تن ہے جدا ہوکرگرگیا۔ عجیب بات ہے کہ بدن چوں کہ حرکت میں آچکا تھا اور ہاتھ میں خیخر تھالہذا بدن بغیر سرکے اس کے پیچھے بھا گا رہا۔ جب سکھ نے ویکھا کہ بغیر سرکے یہ بدن میری طرف بھا گ رہا ہے تو وہ ڈر کے مارے پیچھے گرا۔ آپ اس کے اوپرگرے اور آپ کا خیخر اس کے سینے میں بیوست ہوگیا۔ اس طرح آپ کی قتم اللہ رب العزت نے پوری فرمادی۔ صدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے پچھ بندے ایے ہوتے ہیں کہ اللہ دب العزت کے ہاں ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ جب وہ تم کھالیا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی قتم کو پورا کر دیا کرتے ہیں۔ لو اقسم علی اللہ لابو ہ۔ شاہ اساعیل شہیدر حمد اللہ علیہ کی کتب

چنانچ شاہ اساعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب "تقویۃ الایمان" اور "منصب امامت" آپ کے یقین کامل کی نشانیاں ہیں۔ آپ کا نعتیہ کلام "منصب امامت" آپ کے یقین کامل کی نشانیاں ہیں۔ آپ کا نعتیہ کلام "منک نور" اب جھپ چکا ہے اور آپ کے دل میں جوعشق رسول میں بیا تھا اس کا اندازہ اس نعتیہ کلام کو پڑھ کر ہوتا ہے۔

انگریز کےخلاف علمائے دیوبند کامشورہ

جب انگریز اس میدان میں بھی غالب آگیا تو بقیہ علماء نے ۱۸۵۱ء میں آپس میں مشورہ کیا کہ انگریز کے خلاف ہمیں کوئی اور قدم اٹھانا جا ہے۔ چنانچہ اس میں مولانا جعفر تھانیسری، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کمی رحمة اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی وغیر ہم مجھے فتح نصیب ہوگی یا بھر مجھے شہادت نصیب ہوگی۔ ن

دوجرنیلول کی شہادت

علمائے و بوبند کا تاریخی پس منظر

چنانچداگریز کی ایماء پر رنجیت سکھ نے اپنی فوج لے کر وہاں مقابلے کے لئے آگیا۔ بالاکوٹ کے قریب سیداحمہ شہیدر حمۃ اللہ علیہ نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ اگریز نے مقامی دیباتوں کولائچ دے کران سے معلومات حاصل کیں اور تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے سیداحمہ شہیدر حمۃ اللہ علیہ کوشہید کر دیا۔ ۵؍ گی کو سیداحم شہیدر حمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی تو شاہ اساعیل شہیدر حمۃ اللہ علیہ نے پھراگریز سے جنگ کرنی شروع کردی۔ چاردن میم کر کہ وتارہا جتی کہ و مرک کوشاہ اساعیل شہیدر حمۃ اللہ علیہ بھی شہید کردیئے گئے۔ بیدہ حضرات ہیں کوشاہ اساعیل شہیدر حمۃ اللہ علیہ بھی شہید کردیئے گئے۔ بیدہ حضرات ہیں کوشاہ اساعیل شہیدر حمۃ اللہ علیہ بھی شہید کردیئے گئے۔ بیدہ حضرات ہیں کوشاہ اساعیل شہیدر حمۃ اللہ علیہ بھی شہید کردیئے گئے۔ بیدہ حضرات ہیں۔

### شاه اساعیل کی کرامت

تاریخ میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب شاہ اساعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ چاروں طرف سے گھیر لئے گئے تو ایک سکھنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گتاخی کے الفاظ کے اور دوسرے نے ان کے او پر تلوار تان کی۔ شاہ اساعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں عشق رسالت کی الی تان کی۔ شاہ اساعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں عشق رسالت کی الی کیفیت تھی کہ آپ ان ناز یباالفاظ کوئ کر تڑپ اٹھے اور آپ نے تشم کھائی کہ میں اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک کہ میں تیرا کام تمام نہیں کرلوں گا۔ یہ کہ کر آپ نے اس کے او پر خبر البرایا مگرد وسرے سکھنے آپ پر تلوار کا وارکیا،

ہوجاتی ہے۔ مجھے اس کی وجوہات بتاؤ تا کہ اس کو ہمیشہ کے لئے ختم کیا جا
سکے۔ چنانچہ انہوں نے برطانیہ سے اپنے مبصرین اور تجزیدنگار بلائے جنہوں
نے آکر حالات کا جائزہ لیا اور کہا کہ اس وقت تک تحریکیں اٹھتی رہیں گی جب
تک ان تین چیزوں کو ختم نہ کر دیا جائے۔

الماسب سے پہلے قرآن مجید کوختم کرنا جائے۔ الماعلائے کرام کوختم کرنا جائے۔ الماعذب جہاد کوختم کرنا جائے۔ سین باتیں الب لباب تھیں۔

علمائے كرام كافل

چنانچیانگریزنے اس پڑمل درآ مدشروع کردیا تبین سال کے اندرقر آن یاک کے تبین لاکھ نسخے نذر آتش کردئے اور ۱۳۰۰۰ علمائے کرام کو پھانسی دی آئی۔

تھامسن اپنی تاریخ میں لکھتا ہے کہ دہلی سے لے کر پشاور تک جرنیلی سے دونوں طرف کوئی بڑا درخت ایسانہیں تھا جس پرکسی عالم کی لاش لئکتی فظرنہ آ رہی ہو۔ بادشاہی مسجد میں بھانسی کا بھندہ لٹکا یا گیااور دیگر مسجدوں کے اندرعلائے کرام کو بھانسی دی گئی۔

تھامسن اپی یادداشت میں لکھتا ہے کہ میں دہلی گیاتو کیمپ میں تھہراہوا تھا۔ مجھے وہاں انسانی گوشت کے جلنے کی بد بومسوں ہوئی۔ میں پریشان ہوکر حضرات موجود تھے۔مشورے میں یہ بات آئی کہ ہماری افرادی قوت بہت کم ہے، ہم انگریز کے خلاف کیسے لڑ سکتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑ ہے ہوکر کہا کہ کیا ہماری تعداد غازیان بدر سے بھی تھوڑی ہے؟ آپ کے ان الفاظ سے دوسرے علماء کے اندر بھی شہادت کا جذبہ جاگ اٹھا چوں کہ یہ ساس کی تعداد سے تو زیادہ تھے چنانچہ فیصلہ ہوا کہ جومرضی ہو ہمیں انگریز کے خلاف جہاد کرنا ہے۔

### جنگ آزادی

سال بھر اس مشورہ پر عمل درآ مدکی تیاری ہوتی رہی۔ چنانچہ ۱۸۵۷ء میں جنگ آ زادی لڑی گئی، اس کے دومحاذ بنائے گئے ایک محاذ انبالہ میں جس کے قائد مولا نا جعفر تھانیسری تھے اور دوسرامحاذ شاملی میں جس کے سیہ سالار حاجی امداداللہ مہا جر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ مقابلہ ہوا، حافظ ضام من رحمۃ اللہ علیہ کوشہادت بھی ملی، حضرت مولا نارشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کوزخم بھی آئے جول کہ انگریز کا بلہ بھاری رہااور علما ، کو گھر بھی فتح نصیب نہ ہو سکی۔

تکست و فتح نصیبوں سے ہے ولے اے میر مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا جب پیمختلف واقعات پیش آئے تو وائسرائے سے برطانیہ کے حکمران نے یہ یو چھا کہ آخر کیا بات ہے بچھ دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی تحریب کیٹروع

### ظلم کی انتہا

مولانا تفانيسرى رحمة الله عليه ايني كتاب" تاريخ كالاياني" مين لكصة ہیں کہ ہم کئی علماء تھے جن کو گرفتار کر کے امرتسر جیل میں رکھا گیا بھر فیصلہ کیا گیا كەان كولا ہور جيج ديا جائے۔ جب لا ہور جيج ديا گيا تو يہاں كے حكمرانوں نے فیصلہ کیا کدان کوسزادی جائے تا کدان کی وجہ سے دوسروں کو بھی عبرت حاصل ہو۔ وہاں کا انگریز حکمران اتنا ظالم تھا کہ اس نے لوے کے پنجرے بنوائے جن کے حیاروں طرف اس نے او ہے کی کیلیں لگوا کیں اور اس کے اندر جگداتی تھوڑی تھی کہاں میں ایک آ دی فقط بیٹھ سکتا تھا۔ جب آ دی اندر بیٹھ تا تو اس کی جاروں طرف کیلیں ہوتیں۔علمائے کرام کوان پنجروں کے اندر بند کرکے ریل کے ڈیے میں ان پنجروں کور کھ دیا گیا۔ اس طرح ان کو لا ہور ے ملتان پہنچایا گیا۔ فرماتے ہیں کدریل کے ڈیے وجھٹکے لگتے تو ہم بھی ادھر گرتے بھی ادھر گرتے تو ہمارے بھی اس طرف کیلیں چھٹیں اور بھی اس طرف-جسم کے حیاروں طرف کیلوں کی وجہ سے زخم بن گئے جن میں سے خون جاري رہتا۔

تین مہینے کے اندر ہمیں لا ہور سے ملتان پہنچایا گیا۔ کئی کئی ہفتے یہ بوگیال کھڑی رہتیں اور ہماری پرواہی نہ کی جاتی ہم گرمی میں بسینے کی وجہ ہے بوگیال کھڑی رہتیں اور ہماری پرواہی نہ کی جاتی ہم گرمی میں بسینے کی وجہ ہے پریشان ہوتے۔ بھی گرمی میں بیاس کی شدت کی وجہ ہے تر ہے اور بھی اپنے زخموں کی وجہ سے بریشان ہوتے تھا

اٹھا کہ یہ کیا معاملہ ہے جب کیمپ کے پیچھے جاکر دیکھاتو کچھا گریزوں نے انگارے جلائے ہوئے تھے اور جالیس علماء کو بے لباس کر کے ان انگاروں کے پاس کھڑا کیا ہوا تھا اور انہیں یہ کہا جارہا تھا کہتم ہمیشہ کے لئے ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کرونہیں تو تمہیں انگاروں پرلٹا دیں گے۔انہوں نے انکار کیا تو جالیس علماء کو انگاروں پرلٹا دیا گیا۔ بیان کے گوشت جلنے کی بد بوتھی جو جیموں میں بھی محسوں ہورہی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ ای طرح جالیس علماء شہید ہو گئے تو بھر جالیس علماء شہید ہو گئے تو بھر جالیس اور علماء کو بھی ای طرح او پرلٹایا گیا۔

مولا نااحمدالله تجراتي كاجواب

مولا نااحمراللہ گراتی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم تھے۔ ایک انگریز نے ان سے پچھ بی بی سے تھا جوسلمان علماء کو بھائی دے رہے تھے۔ اس نے مولا نااحمراللہ گراتی رحمۃ اللہ علیہ ہے کہا کہ بھائی دے رہے تھے۔ اس نے مولا نااحمراللہ گراتی رحمۃ اللہ علیہ ہے کہا کہ آپ میرے استاد ہیں، آپ صرف زبان سے کہہ دیں کہ ہیں اس تحریک آزادی میں شریک نہ تھا میں آپ کا نام بھائی دینے والوں میں سے نکال دول گا۔ احمراللہ گراتی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ہیں ہی بات کر کے اللہ دول گا۔ احمراللہ گراتی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ہیں ہی بات کر کے اللہ دول گا۔ احمراللہ کے دفتر سے نام نکلوانانہیں جا ہتا۔ سجان اللہ

توان حضرات نے اپنی جان کے نذرانے تو پیش کر دئے مگر انگریز کا ساتھ دینے پرتیار نہ ہوئے۔ چنانچہ اگریز نے علاء کو بھائی دینے کے بعد تیسرا کام یہ کیا کہ اس ملک کے اندر کچھا سے فرقے دین کے نام پر بیدا کے جنہوں نے فتوئی دیا کہ اگریز کے خلاف جہاد کر ناحرام ہے۔ اس تاریخ کے پس منظر میں بیسب با تیں بھی آسان ہوجا میں گی کہ اگریز کا ساتھ دینے والے کون تھے؟ یعنی میر جعفر اور میرصادق کو ان تھے جنہیں مربعالات ہو گئے۔ آپ کو بڑے بڑے زمین دار ملیس کے جن کی تاریخ اگریز ول تک ملے گی اور جو حضرات قربانیاں دینے والے ملیس کے جن کی تاریخ اگریز ول تک ملے گی اور جو حضرات قربانیاں دینے والے ملیس کے ان کی تاریخ ہمارے اسلاف کے ساتھ جا کر ملے گی چنانچہ اگریز نے ان تینوں باتوں پر عمل درآمہ کیا۔ قرآن مجید کے نسخ ضائع کئے۔علائے کرام کوشہید کیا اور اس امت سے جذبہ جہاد کوختم کرنے کے لئے جہاد کی حرمت پرفتوے جاری کروائے۔

دس بزارمدارس بند

مختلف مدارس اس وقت وقف کی جائیدادے چلاکرتے تھے۔ چنانچہ انگریز نے وقف کی تمام الملاک کواپ قبضے میں لےلیا اور یوں گویا مدارس کی شدرگ کوکاٹ دیا گیا۔ چنانچہ فقط دیلی شہر میں ایک ہزار مدارس بند ہو گئے۔ بردے بردے مدارس کی تعداد دس ہزارتھی جن کو بند کر دیا گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ رحمیہ پر بلڈ وزر پھیردیا گیا اور بالکل برابر کردیا گیا۔ انگریزا پی طرف سے پورا بندوبست کر چکا تھا۔ اس میں اس کو

اور جمیں اتن تکلیف میں رکھا گیا کہ ہم اس کی حقیقت الفاظ میں بیان ہی نہیں کر عقیقہ۔

تمین مہینے ان کیلوں والے پنجروں میں رہ کر آخر ہم ملتان پنچے وہاں ہمیں اگریزنے نکالا اور بتادیا کہ ہمارے لئے بھائی کا تھم ہو چکا ہے۔ جب ہم نے بھائی کا تھم مناتو ہمارے چہروں کے اوپر تازگی آگئی کہ الحمد للہ اب

اگلے دن جب اگریز آیا تواس نے دیکھا کہ علائے کرام کے چہروں پر
بری تازگی، یو پی رونق اور بوااطمینان ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ
آج تمہارے چہرے پر بیواسکون نظر آر ہا ہے۔ ایک عالم نے کہااس لئے کہ
ہماری شہادت کا وقت قریب ہے۔ جب اگریز نے بیسانو وہ سوچنے لگ گیا۔
ہماری شہادت کا وقت قریب ہے۔ جب اگریز نے بیسانو وہ سوچنے لگ گیا۔
چنانچہاس نے فوراا پے افسر سے رابطہ کیا کہاں کو بھائی دیں گے تواس پر بیہ
خوشیاں منار ہے ہیں اور ہم ان علماء کوخوش نہیں و کھے گئے۔ چنانچہ فیصلہ کیا گیا
کہاں کوساری عمر کے لئے کالا پانی کے اندرنظر بند کیا جائے۔ چنانچہ اعلان ہوا
کہ بھائی کا فیصلہ واپس لیا جاتا ہے۔ اس موقع پر مولا نا جعفر تھائیسری رحمۃ
اللہ علیہ نے ایک عجیب شعر اکھا۔

مستحق دار کو تھم نظر بندی ملا کیا کہوں کیے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی کہاکرشہاوت نصیب ہوجاتی تورہائی ہوجاتی ۔ جان اللہ ، شہادت کی غاطر کتنا تڑ بے والے لوگ تھے۔ قاسم نانوتوی رحمة الله علیه نے بیاعلان فرمایا که میں آج دارالعلوم دیوبند کا سنگ بنیادایک ایس سے رکھواؤں گاجس نے اپنی زندگی میں کبیرہ گناہ تو کیا کرنا، دل میں بھی کبیرہ گناہ کرنے کامضم ارادہ بھی نہیں کیا۔

### شاهسين احمدرهمة الله عليه كاتفوي

مولا نااصغرحسین کا ندهلوی رحمة الله علیه کے ماموں شاہ حسین احمد رحمة الله عليه منے شاہ کے نام ہے مشہور تھے۔ان کا قد دیکھنے میں اتنا بڑانہیں تھا مگر الله تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا تھا۔ وہ گھاس کا منتے اور پیج کر اپنی زندگی گزارتے تھے۔ وہ تھوڑے تھوڑے پیےروزانہ بچاتے رہتے۔ پورے سال میں ان کے پاس اتنے پیے جمع ہوجاتے تھے کہ دارالعلوم دیو بند کے تمام اساتذہ کی ایک مرتبہ وہ اپنے گھر میں دعوت کرتے تھے۔اساتذہ لکھتے ہیں کہ ہم ساراسال ان کی دعوت کے منتظرر ہتے کیوں کہ جس دن ہم ان کے گھر کا کھانا کھاتے تھے جالیس دن تک ہمیں اپنی نمازوں کی حضوری میں اضافہ محسوں ہوتا تھا۔ایسے پر ہیز گارانسان نے دارالعلوم دیو بند کاسنگ بنیا در کھا۔ عابد کے یقیں سے روش ہے سادات کا سیا صاف ممل آ تکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایبا تاج محل باخلاص كااييا تاج كل بناديا كه دنياميس كوئى اس كى مثال نہيں ملتى \_ یہ وہ یا کیزہ ہستیاں ہیں جن کے ہاتھوں سے رکھی ہوئی ایند میں آئی برکت پیدا ہوئی کہ اس دارالعلوم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی یونیورٹی بنایا کہ آج علمائے دیویند کا تاریخی پس منظر

کئی سال لگھے۔

دارالعلوم ديوبندكا قيام

١٨١١ء ميں پھراللہ كے ايك مقبول بندے حضرت مولانا قاسم نانوتوى رحمة الله عليه كے دل ميں بي خيال آيا كمسلمانوں سے ان كى دنيا تو چين لى عنی، یہ کوئی اتنابڑا نقصان نہیں ہے کیکن مسلمانوں سے تواب ان کا دین چھینا جارہا ہے۔ یہ بہت برانقصان ہے۔ لہذااس کی تلافی کی کوئی صورت ہونی عا ہے۔ان کی سسرال دیو بند میں تھی اور بہ چھوٹی سی بستی تھی۔ چنانچہ ۱۸۲۷ء میں انہوں نے اس جھوٹی سی ستی میں ایک دارالعلوم کی بنیا در تھی۔ جھوٹی بستی کو اس لئے منتخب کیا گیا کہ بڑے شہر کی سرگرمیاں حکومت وقت کی نظر میں فورا آ جاتی ہیں، جھوٹی استی سے کام شروع کریں گےتو کسی کی نظر میں ہی نہیں آئیں گے۔ واقعی ان کی بات مجی نکلی۔ ١٨٦٧ء میں جب انہوں نے بیکام شروع کیا تو ۳۰مری کا دن تھا اور پندرہ محرم الحرام کی تاریخ بنتی تھی جب وارالعلوم دیو بند کاسنگ بنیا در کھا گیا۔انار کے ایک درخت کے نیچے ایک استاد اورایک شاگرد، بڑھانے والے کا نام ملائحمود رحمة الله علیه اور پڑھنے والے کا نام محمود حسن رحمة الله عليه - كوئى نہيں جانتا تھا كه بديبلا قدم جواٹھايا گيا ہے بالآخراہے کتنا بڑاعلمی مرکز بنتا ہے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کے دلوں کو علمی معارف سے سیراب کرنا ہے۔

دارالعلوم دیوبند کا جب سنگ بنیاد رکھا جانے لگا تو حضرت مولا نامحمد

جباليعكم

الحمد للله يقبوليت عندالله بكردنيا كون وفر ميں اس مادر علمى كرد و الى فرزند بيٹے ہوئے وين كاكام كررہ ہيں اور لوگوں كے سينوں كونور عندرت ہيں۔ بہر حال علماء ديو بندن علمى كام جوشر وع كياتو يہاں سے فكر د ہيں۔ بہر حال علماء ديو بندن علمى كام جوشر وع كياتو يہاں سے نظے والے طلبا جبال علم بن گئے۔ ايک ایک طالب علم ايسا تھا كہ جوا ہے وقت كا آفاب اور ماہتاب ثابت ہوا۔ يہ سلسلہ اى طرح چلنا رہاحتى كہ حضرت شخ الهند محمود الحن رحمة الله عليہ نے اپنا اسلاف كے اس علمى وعملى تسلسل كو جارى ركھا۔ انگریز كے خلاف جہاد كی سرگرمیاں جارى ركھیں۔ وار العلوم ديو بند بمقابله على گڑھكا لج

مولا نامملوک علی رحمة الله علیه کے دوشاگرد ہتے۔ ایک کانام تھا قاسم
نانوتوی رحمة الله علیه۔ انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیادر کھی اورایک کانام تھا
احمد خان جوسر سیدا حمد خان کے نام سے مشہور ہوا۔ بعد میں اس نے ایک کالج
کی بنیادر کھی علی گڑھ میں ای نے انگریزی زبان سکھانے کو زیادہ ترجیح دی
جب کہ دارالعلوم دیوبند میں خالصتا دین علوم کو پڑھانے پرزیادہ تو جہدی گئی تو
یہ دونوں بڑی درس گاہیں اس وقت کی تھیں علی گڑھ نے کلرک بیدا کے لیکن
دیوبند نے محد ثین ومفسرین بیدا کے اور منبر ومحراب کوسلامت رکھا۔

مشرق اورمغرب، شال اورجنوب غرض ہرطرف دارالمعلوم کافیض نظر آتا ہے۔ دار العلوم دیو بند کافیض

الله رب العزت نے اس عاجز کودین کی نسبت سے دنیا کے حالیس ے زیادہ ملکوں میں سفر کرنے کی توفیق بخشی ہے۔اس جگہ بھی گئے جہاں جھ مہينے دن اور چھ مہينے رات ہوتی ،سائبر يا ميں بھی گئے جہاں ہرطرف ن بست ہوا سی اور برف ہی برف نظر آئی، ہم نے برف پرنمازی پڑھیں، ایس جگہ بھی دیکھی جس کو End of the world (ونیا کا آخری کنارہ) کہتے میں۔ حکومت نے یہ بات وہال کھی ہوئی ہے۔ کیوں کہ جون کے مبینے میں ایک ایبادن آتا ہے جب وہاں پرتقریبا ایک لاکھسیاح اکٹھے ہوتے ہیں۔ وہاں پرایک دلچیپ منظریہ ہوتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے لئے سمندر کے پائی کے قریب آتا ہے اور غروب ہونے کے بچائے دوبارہ طلوع ہونا شروع ہوجاتا ہے۔اس لئے دنیا کے سائنس دان اس جگہ کودنیا کا آخری کنارہ کہتے ہیں۔افریقہ کے جنگل بھی دیکھے اور امریکہ کی دنیا بھی دیکھی کیکن ایک بات عرض كردول كه بيه عاجز جهال بهي گيا، آبادي تقى يا جنگل تھا، بهاڑوں كى چوٹیاں تھیں یا زمین کی پستیاں تھیں، وہاں پر دارالعلوم دیوبند کا کوئی نہ کوئی روحاني فرزند ببيضادين كاكام كرتا نظرآيا- دارالعلوم ديو بندكواتن قبوليت حاصل ہوچکی ہے۔

تھا جس میں ہندواور عیسائی سب مذاہب کے لوگ آئے تھے۔حضرت نے وہاں جا کراسلام کے عنوان پر بیان کیا۔ حتی کے غیر سلموں کولا جواب کردیا۔
آج کل مباحثہ شاہ جہان بور کے نام سے بازاروں میں چھوٹا سا بہفلٹ ملتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے ان کوفلفہ اور منطق کا وہ علم دیا تھا کہ کوئی ان کے سامنے شہر شہیں سکتا تھا۔

### شورش كشميري رحمة الله عليه كااظهار عقيدت

شورش نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ الندعلیہ کے بارے میں لکھا شافع کون و مکان کی راہ دکھلاتا رہا گراہان شرک کو توحید سکھلاتا رہا اس صدی میں عصر حاضر کا فقیہ بے مثال سنت خیر الورا کے زمزے گاتا رہا پرچم اسلام ابر درخشال کے روپ میں بیت کدوں کی جار دیواری پہ لبراتا رہا بیت کدوں کی جار دیواری پہ لبراتا رہا مولانا محمد قاسم نانوتو گی اور عشق رسول سان پیلم

دل میں عشق رسول سن بیداس قدرتھا کدان کا نعتبہ کلام بڑھتے ہیں تو حیران ہوجاتے ہیں چنانچہ نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام کی شان میں عجیب اشعار لکھتے ہیں۔

### شیخ الهندر حمة الله علیه کی علی کر ها مد

المندرجمة الله عليه على كر ه تشريف لے گئة و آپ نے وہاں جاكراہ اسلاف كى اس تاریخ كو بيان كيا۔ اس كوئ كر على كر ه كے طلبا ميں دين كا درو بيدا ہوا اوراس كے بعد پھر وہاں ہے مولا نامجمعلى جو ہر رحمة الله عليه ، مولا ناشوكت على اور شبلی نعمانی رحمة الله عليہ بيری خصيتيں بيدا ہوئيں۔ يہ اصل ميں شخ البندرجمة الله عليه كا وہ جذبہ جہادتھا جس نے طلبا كے دلول كوسوز عشق ہے ہر دیا تھا۔ جب آپ نے تقریر كرلی تو چند طالب علموں نے ایک سوال بو جھاكر آپ المریز كے ساتھ سے كيون نييں كر ليتے ؟ حضرت شخ البند موقع يرا يک جيب شعر پڑھا۔

ہائے یہ صرف تمنا کی زبان سے دوریاں اس قدر یہ سختیاں دشواریاں مجبوریاں یاد ایام جفا آخر بھلائیں کس طرح دل فرگی سے لگائیں تو لگائیں کس طرح دل فرگی سے لگائیں تو لگائیں کس طرح

اس کے بعد ان طلبا کو بہۃ چلا کہ ہمارے رائے جدا ہیں ہمارا ایک دوسرے کے ماتھ اکتھا ہونامشکل ہے۔ ان کا دین اور ہے اور ہمارا دین اور ہے حضرت مولا نامحم قاسم نانونوی کا علمی فیض

دارالعلوم دیوبند میں خضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمة الله علیه کی جلیل القدر شخصیت کاعلمی فیض بهت زیاده تھا۔ شاہ جہان پور میں ایک مباحثہ ہوا کرتا سجان الله عشق رسول یکی استان کادل جمرا ہوا تھا۔

ایک مرتبد دوضا نور پرتشریف لے گئے تو دہاں جا کر عجب شعر کے

دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر
چکتی رہے تیرے روضے کی جالی
ہمیں بھی عطا ہو وہ جذب ابو ذرہ ہمیں بھی عطا ہو وہ روح بلائی
ہمیں بھی عطا ہو وہ روح بلائی
ایک مرتبہ آپ کو حجرہ مبارک کے اندر جانے کا موقع ملا جب حجرہ
مبارک کے اندر گئے تو واپسی پرآپ کے اوپرایک عجب کیفیت تھی۔ لوگوں
نے دیکھا کہ بڑا پرانور چہرہ اور عجب کیفیت ہے تو کسی شاگردنے ہو چھا کہ
حضرت! ندر کیفیت کیا تھی؟ تو حضرت نے اشعار میں جواب دے دیا۔
فرمایا

میرے آقا کا مجھ پر تو اتنا کرم تھا

بھر دیا میرا دائن پھیلانے سے پہلے

بید اتنے کرم کا عجب سلملہ تھا

نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے

ببلے

جب مینہ طیبہ سے واپس ہونے لگے اور آخری وقت آپ نے روضہ

انور پرنظر ڈالی تواس وقت آپ نے بیشعر پڑھا۔

ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا

جو بس چان تو مرکر بھی نہ میں تجھ سے جدا ہوتا

سب سے پہلے مثبت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا ای نور سے مانگ کر روشنی برم کون و مکال کو سجایا وه محمد بھی احمد بھی محمود بھی صن فطرت کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حكمت مين ده غير محدود بھي ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا نی علیہ الصلوٰ ق والسلام کی شان میں عجیب اشعار کہا کرتے تھے۔ جج پر حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنے جوتے اتار دئے۔ نازک بدن تھے کی نے كہا،حضرت! آپ كے پاؤل زخمی ہوجائيں گے۔فرمایا، ہاں میں نے جوتے ال کے اتارد کے ہیں کہ ایسانہ ہوکہ جس جگہ پرمیرے آقابان پیام کے مبارک قدم لگے ہوں قاسم نانوتوی کا جوتوں والا پاؤں عین ای جگہ پر پڑ جائے۔ چنانچے فرماتے ہیں۔

علمائے دیو بند کا تاریخی پس منظر

امیدیں ااکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگان مدینہ میں نام میرا شار جوں جوں تو ساتھ سگان حرم کے تیرے پھروں مروں تو کھائیں مدینہ کے مجھ کو مرغ و مار

دیا کہ ایک مرتبہ طلبا کو درس حدیث پڑھا رہے تھے کہ اچیا تک بارش شروع ہوگئی۔ طلبا نے فورا اپنی کتابیں بغل میں دبا ئیں اور اپنے کمروں کی طرف ہوا گے۔ ان کے جوتے وہیں رہ گئے۔ حضرت نے اپنے رومال کو وہیں بچھایا اور ان طلبا کے جوتے اس رومال کے اندرر کھے، گھڑ کی بنائی اور اپنے سر پراٹھا کر کمرے میں لے آئے۔ جب طلبانے دیکھا تو ان کی چینیں نکل گئیں۔ کہنے لگے حضرت! آپ ہمارے جوتے اٹھا کر لے آئے۔ ہم خودا ٹھا لیتے۔ آپ لگے حضرت! آپ ہمارے جوتے اٹھا کر لے آئے۔ ہم خودا ٹھا لیتے۔ آپ نئی سادگی ہے جواب دیا کہ جولوگ قال اللہ اور قال الرسول پڑھتے ہیں میں ان کے جوتے نہیں اٹھاؤں گا تو پھر اور کیا کروں گا۔ اندازہ لگا ہے کہ ان حضرات کو نبی کریم ہوئی ہے کہ ان

کسی نے مسجد نبوی کی تھوڑی سی مٹی لاکر دی اور کہا حجرے کی صفائی کرتے ہوئے میں بیمٹی لے کرآیا ہوں تو آپ نے اس کواپنی سرمہ کی شیشی میں ڈال دیا۔ فرمایا، احجمااگر بیروضہ انور کی مٹی ہے تو ہم اسے اپنی آنکھوں کا سرمہ بنالیں گے۔

ا پرجمة الله عليه کوايک مرتبه مدينه طيبه کی چند هجوري مليس - آپ نے شاگرد سے کہا کہ مير سے جتنے دوست ہيں ان کی فہرست بناؤ اوران هجوروں کے اتنے جھے کروتا کہ سب کو ہدیہ ہجیں۔اس نے کہا حضرت! یہ مجور کا ٹکڑاتو بہت ہی چھوٹا ہے۔فر مایا،اگر شریعت میں اجازت ہوتی تو میں تجھ سے بولنا چھوڑ دیتا۔ اس لئے کہ مدینہ کی تھجور کے ٹکڑ سے کوتو نے چھوٹا کہہ دیا۔ یہ چھوڑ دیتا۔ اس لئے کہ مدینہ کی تھجور کے ٹکڑ سے کوتو نے چھوٹا کہہ دیا۔ یہ

الله رب العزت كے محبوب مِنْ اللَّهِ اللهِ كَامُ مُحِبَّدُ انْ كَ دَلَ مِينَ سَائَى مُولَى اللَّهُ اللَّهُ اللّ في -

#### انباع سنت

علمائے دیو بند کا تاریخی پس منظر

نجی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اس محبت کی وجہ سے ایک ایک سنت پران کا عمل تھا۔ ایک مرتبہ حضرت نانوتو کی رحمۃ اللہ علیہ کی موت کے وارنٹ جاری کر دے گئے۔ جب پتہ چلاتو آپ روپوش ہو گئے۔ روپوش ہونے کے پورے سون بعد آپ باہر نکل آئے۔ کسی نے کہا کہ حضرت انگریز آپ کوڈھونڈ رہا ہے اور آپ کی موت کے وارنٹ جاری ہیں۔ آپ نے فر مایا، میں نے اپنے آتا کی زندگی پرغور کیا مجھے غارثور میں روپوشی کے تین دن نظر آتے ہیں۔ اہذا آتا کی زندگی پرغور کیا مجھے غارثور میں روپوشی کے تین دن نظر آتے ہیں۔ اہذا میں بھی تین دن غائب رہا۔ اس کے بعد باہر نکل آیا ہوں۔ انگریز اگر کھڑ لیں میں بھی تین دن غائب رہا۔ اس کے بعد باہر نکل آیا ہوں۔ انگریز اگر کھڑ لیں میں بھی تین دن غائب رہا۔ اس کے بعد باہر نکل آیا ہوں۔ انگریز اگر کھڑ لیں تو میں اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے بیر دکر جاؤں گا۔ سنت کا اتنا لحاظ اور خیال رکھا کرتے تھے۔

# مولا نارشيداحر گنگوهي اورعشق رسول مِلايليد

حضرت مولا نا رشید احمد گنگونی رحمة الله علیه اس دارالعلوم دیوبند کے دوسر سیبوت تھے۔ اپنے وقت کے بے مثال فقیہ تھے۔ فناوی رشید بیدا کثر علاء کی نظروں سے گزرتار ہتا ہے۔الله رب العزت نے ان کوقطب الارشاد بنادیا۔ چالیس سال تک حدیث پاک کا درس دیا اور اتنی محبت کے ساتھ درس

رونے لگ جاتے۔ حتی کہ حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا من رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا من رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں سوجا کہ ہم کسی وفت حضرت کی خدمت میں عرض کریں گے کہ اتنارونے کی کیاوجہ ہے۔ اگر بھانسی کا حکم آ چکا ہے تو بیہ خوشی کی بات ہے۔ اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔

چنانچدایک موقع برکھانے سے پہلے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت! آپ آج کل بہت زیادہ روتے ہیں،آپ کے اوپر بہت زیادہ کر بیطاری ہوتا ہے آخر کیا وجہ ہے۔ پھانس کا حکم صادر ہو چکا ہے تو بیخوش کی بات ہے۔اللہ تعالیٰ ہماری جان کوایے راہتے میں قبول کرلیں گے۔ بیتو کوئی ایسی رونے والی بات نبیں ہے۔ جب انہوں نے سے بات کمی توحضرت شیخ البندرجمة الله علیہ نے اس وقت ان کو ذرا رعب جری نظروں سے دیکھا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے تو اس وقت کینے چھوٹ گئے کہ حضرت اتنے جلال ہے ہمیں ویکھ رہے ہیں اور پھراس کے بعد فر مایا کہتم کیا مجھتے ہو میں موت کے خوف سے یا پھانسی کے خوف سے نہیں روتا بلکہ میرے ذہن میں کوئی اور بات ہے۔ انہوں نے عرض کیا،حضرت! بھر مجھ ہمیں بھی بتا دیجئے۔حضرت نے فرمایا ميرے دل ميں يہ بات آگئ كماللدرب العزت بے نیاز ميں، ميں اس كى شان بے نازی کی وجہ ہے روتا ہوں۔اس لے کہ بھی بھی وہ بندے سے جان بھی لےلیا کرتا ہے اور اس کی جان کو قبول بھی نہیں کیا کرتا۔ میں تو اس لتے روتا ہوں کہا سے اللہ! اگر تونے جان لینے کا فیصلہ کرلیا ہے تو میرے مولا! اس کوقبول بھی فر مالیتا۔

چھوٹے کالفظ بی استعال کیوں کیا۔اتی محبت تھی۔ چنانچہ جب تھجور کھالیتے تو مختصلی کو چیں کراس کا برادہ منص میں لے کراو پرسے پانی پی لیا کرتے تھے تا کہ وہ بھی جزوبدن بن جائے۔

حضرت شيخ الهندرهمة الله عليه اورخوف خدا

علائے دیو بند کا تاریخی پس منظر

حضرت شیخ البندر جمة الله علیه وه دارالعلوم دیوبند کے تیسرے سپوت منطح جنہوں نے انگریز کے خلاف آزادی حاصل کرنے کے لئے بہت نمایاں کام کیا۔ان کے بارے میں شورش کشمیری لکھتے ہیں۔

گردش دورال کی علینی سے عراتا رہا مالنا على نغم مهر و دفا گاتا ربا مالنا میں آپ کوقید کردیا گیا۔ پابند سلاسل رہے۔ان کے پچھاور شاگرد حضرت مولا تاحسین احمد نی ،حضرت مولا ناعزیز کل وغیره بھی ساتھ تھے۔ الكريزنان پربهت مختيال كيس كريداني بات پردي فرر-ایک عجیب واقعه کتابول میں پڑھا ہے کہ جب اگریزنے بیفصلہ کردیا كدان كو يعانى دے دى جائے توبياطلاع ملنے كے بعد حضرت فيخ البندرجمة الشعليه پر بہت كرييطارى رہتا تھا۔آپ نے بہت زيادہ رونا شروع كرديا۔ آپ كى شاكردجىران موتے كەمىس چانى كاحكم موكيا بويدخوشى كى بات ب لیکن جب این شخ کود مکھتے تو دہ خوب کشرت کے ساتھ روتے اور کریدو بكاميح وشام كرتے نظرآتے بيں۔ول اتنازم موچكاتھا كدوراوراى بات پر

تشدد کی انتها

غاو يوبند كا تاريخي بين منظر

علیم اجمل خان آپ کے مریدین میں سے تھا۔ آپ بیار تھے اور اس کے یہاں علاج معالجہ کے لئے آئے ہوئے تھے۔ وہیں ۱۹۲۰ء میں آپ کی وفات ہوئی اوروہیں سے جنازہ اٹھایا گیا۔ جب ان کونسل دیا جانے لگا تو عسل دینے والے نے دیکھا کہ آپ کی پشت کے اوپر گہرے زخم کے نشان موجود ہیں۔الی پشت بھی دیکھی نہیں تھی۔لوگ پریشان تھے کہ آخر پیرکیا بات تھی کہ آپ کی پشت پراتنے گہرے گہرے نشان ہیں۔ حضرت مدنى رحمة الله عليه ال وقت كلكته ميں تھے۔ وہ بھى وفات كى خبر ین کروہاں پہنچے۔ جب ان سے یوچھا گیا تو حضرت مولا ناحسین احمد مدنی رحمة الله عليه نے اس وقت راز فاش كيا اور كہا كه اصل ميں مالٹا ميں ان كوآگ کے انگاروں پرلٹایا جا تا اور انگریز کہتا کہتم ہمارے ساتھ وفا داری کا عہد کرواور ہمارے حق میں فنوی دو، ورنہ ہم تمہیں آگ کے انگاروں پرلٹائے رکھیں گے۔

کے انگاروں پرلٹایا جا تا اور انگریز کہتا کہتم ہمارے ساتھ وفا داری کا عہد کر واور ہمارے تن بیل فق کی دو، ورنہ ہم تمہیں آگ کے انگاروں پرلٹائے رکھیں گے۔ حضرت کے خون ہے آگ کے انگارے بجھتے ، اتی تکلیف اٹھاتے مگر انگریز ہے کہتے رہتے ، انگریز! میں بھی تیرے حق میں فتو کی نہیں دے سکتا۔ ارے میں بلال رضی اللہ عنہ کا وارث ہوں ، جن کوریت کے او پرلٹایا جا تا تھا اور سینے پر چٹا نیس رکھ دی جاتی تھیں۔ میں تو خبیب رضی اللہ عنہ کا وارث ہوں جن کی برجٹا نیس رکھ دی جاتی تھیں۔ میں تو خبیب رضی اللہ عنہ کا وارث ہوں جن کی برجٹا نیس رکھ دی جاتی تھیں۔ میں تو خبیب رضی اللہ عنہ کا وارث ہوں جن کی برجٹا نیس رکھ دی جاتی تھیں۔ میں تو خبیب رضی اللہ عنہ کا وارث ہوں جن کی برجٹا نیس رکھ دی جاتی تھے۔ میں تو امام ما لک رحمۃ اللہ علیہ کا وارث ہوں جن کے چبرے پر سیابی مل کے ان کو مدینہ بھر میں پھرایا گیا تھا۔ میں تو ہوں جن کے چبرے پر سیابی مل کے ان کو مدینہ بھر میں پھرایا گیا تھا۔ میں تو

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وارث ہوں جن کا جنازہ جیل سے نکلاتھا۔ میں تو امام احمد بن صبل رحمۃ اللہ علیہ کا وارث ہوں جن کوستر کوڑے لگائے گئے تھے۔ میں علمی وارث ہوں، حضرت مجد دالف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا میں روحانی فرزند ہوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، بھلا میں تہماری اس بات کو کیے قبول کرسکتا ہوں۔ چنانچ سب تکالیفوں کو برواشت کر لیتے تھے مگر زبان سے انگریز کے حق میں کوئی بات نہیں کہتے تھے۔ بیان کی قربانیاں تھیں بالآخرائگریز کو چھچے ہمنا پڑا۔ انگریز نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ ان کو بھائی پر لؤکا دیا جائے بالآخراس نے فیصلہ کیا کہ بھائی نہیں دیتے چلوچھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچ انگریز کو فیصلہ بدلنا پڑا۔ اللہ رب العزت نے ان کی عزم واستقامت کی وجہ سے ان کو کوامیا بی عطافر مادی۔ کتنی عجیب بات کہی۔

عالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پہ نہیں گرتا گرتے ہیں سمندر میں برے شوق سے دریا لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا آپتو سمندر تھے بھلا دریا میں کیے گر کئے تھے۔ آپ کے اس عزم و استقامت کوسلام کرنا چاہئے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو یہ عظمت عطافر مائی کہ الحمد للہ آپ کا علمی فیض خوب بھیلا۔

بھون کی خانقاہ اصلاح کے لئے اپی مثال آپھی۔

كتابول كى تعداد

ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے اوپر (P.H.D.) پی ایچ ڈی کی۔ اس نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ۱۳۸۰ کتابوں کی فہرست بنائی جنہیں آپ نے اپنی زندگی میں خود لکھا یا ہدایات دے کرایے شاگردوں سے کھوائیں۔

حضرت تشميري رحمة الله عليه كالبيمثال حافظه

حضرت مولانا انورشاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو آپ جانے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو وہ قوت حافظہ عطا کی تھی کہ اس کی مثال اس قریب کے دور میں کہیں نہیں ملتی۔ مرزائیوں نے بہاولپور میں جب انگریز کی عدالت کے اندرمقد مہاڑا اس وقت انہوں نے ایک تحریب ہیں گی جس تحریر سے ان کے حق میں کوئی بات ثابت ہوتی تھی۔ اس تحریر کو پڑھ کر بہی محسوس ہوتا تھا کہ ان کی بات تی ہے۔ انگریز جج نے حضرت شمیری رحمۃ اللہ علیہ ہے کہا کہ بی تو جو بات کررہے ہیں اس کی دلیل بھی دے رہے ہیں۔ تو حضرت نے فر مایا کہ ذراب کتاب مجھے دکھادیں۔ آپ نے کتاب دیکھی اور فر مایا کہ بیلوگ دھوکہ دینا جا ہے ہیں، میں دھوکے میں آنے والانہیں۔ میں فر مایا کہ بیلوگ دھوکہ دینا جا ہے ہیں، میں دھوکے میں آنے والانہیں۔ میں نے آج سے سے انہوں نے درمیان سے ایک سطر کو حذف کر دیا ہے، لہذا دوسر انسخ منگوایا ہے۔ انہوں نے درمیان سے ایک سطر کو حذف کر دیا ہے، لہذا دوسر انسخ منگوایا

مولا نااشرف على تقانوي رحمة الله عليه كاعلمي مقام

علما \_ و يو بند كا تاريخي پس منظر

حضرت اقدس تقانوي رحمة الله عليه بھي اي مادرعلمي کے فرزندار جمند تصر الله رب العزت نے ان کوعلم کا وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ ایک ہی وفت میں مفسر بھی تھے، فقیہ بھی تھے اور صوفی بھی تھے۔اللّٰدرب العزت نے دین کے برشعبے میں ان کو بلندمقام عطافر مایا تھا۔ زمانہ طالب علمی ہے آپ کے اندر ملمی جوابر نظر آرے تھے۔ چنانچہ فارغ التحصیل ہوئے تو دارالعلوم کی انتظامیے نے فیصلہ کیا کدان طلباء کی دستار بندی کی جائے۔ آپ اپنے چند طلباء اور ساتھیوں کو ساتھ لے کر حضرت شیخ البند کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ حضرت ہم ایک فریاد لے کرآئے ہیں۔آبات پورا کردیجئے۔ پوچھا،کون ى بات ہے؟ عرض كرنے لگے كه حضرت! بم نے كتابيں تو مكمل كريس، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ مدرسہ کی انتظامیہ ہماری دستار بندی کروانا جا ہتی ہے۔ ہم اس کئے حاضر ہوئے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ،اگر ہماری دستار بندی کروا دی گنی تو دارالعلوم کی بدتامی ہوجائے گی کہ ایسے نالائق طلباء کی دستار بندی کروادی ہے۔ آپ مہر بانی فرمائے اور دستار بندی نہ کروائے۔ جب انہوں نے یہ بات کمی تو شخ البندرجمة الله علیه کوجلال آگیا، فرمایا اشرف علی اتم اپنے اساتذہ كے سامنے رہتے ہواس كئے تہيں اپنا آپ نظر نہيں آتا، جب ہم نہيں ہوں گے تو پھرتم ہی تم ہو گے اور وقعی وہی ہوا کہ جب بیاسا تذہ فوت ہو گئے تو بچرحضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کا ڈ نکا بجا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، تھانہ ما تک رہاہوگا،کوئی مقام ابرائیم پر بجدہ ریز ہوگا،تو آپ ان کا تصور ذہن میں لا کر کہتے معلوم نہیں عشاق کیا کررہے ہوں گے۔اس طرح آپ کو کھانا اچھانہ لگتا، بھی آسان کی طرف دیکھ کر کہتے معلوم نہیں عشاق کیا کررہے ہوں گے اللہ دب العزت کو یہ بات پند آئی تو اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین کا دروازہ ان کے لئے کھول دیا۔ ایک مرتبہ آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ آپ ہندستان کے ان برگزیدہ علماء میں سے ہیں جن کو اٹھارہ سال مجد نبوی آپ ہندستان کے ان برگزیدہ علماء میں سے ہیں جن کو اٹھارہ سال مجد نبوی بی حقیق نے ہوئے درا مدیث دینے کی تو فیق نصیب ہوئی۔ بجان اللہ ، وہاں صدیث پڑھاتے ہوئے ادھرگنبہ خضراکی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے ف ال

### جرأت ہوتوالی

الله رب العزت نے دل میں جرائت اتی دی تھی کہ جب ویہ ہال کراچی میں انگریز نے ان کوعدالت کے اندر حاضر کیا تو انگریز نے کہا، کہ حسین احمد اجمہیں پہتے ہے کہم نے ہمارے خلاف فتویٰ دیا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے۔ آب نے فرمایا، کہ ہاں مجھے پہتے ہے۔ اس نے کہا، کیا پہتے ہے؟ آپ نے اپنے کندھے کی سفید چا دراس کو دکھادی۔ انگریز نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا، کہ یہ میراکفن ہے جو میں اپنے کندھے پر لئے پھرتا ہوں۔ زیادہ سے فرمایا، کہ میری موت کا تھم صادر ہوجائے گا۔ مجھے بھائی چڑھا دی جائے گاتو مجھے کھائی چڑھا دی جائے گاتو مجھے کھائی جڑھا دی جائے گاتو مجھے کھائی جڑھا دی جائے گاتو مجھے کی سے اپناکفن ما نگنے کی بھی ضرور کت نہیں ہوگا۔

جائے۔ چنانچہ دوسرانسخہ منگوایا تو اس میں وہ سطر واقعی موجودتھی۔ جس سے مطلب مسلمانوں کے حق میں آتا تھا اور ان مرزائیوں کی دھوکہ دبی بے نقاب ہوگئی۔ لوگ جیران ہوگئے کہ ۲۷ رسال پہلے دیکھی ہوئی کتاب کا متن اس وقت بھی زبان یادتھا۔ اللّٰہ رب العزت نے بے مثال قوت حافظہ ان کوعطا فرمائی تھی۔

### مندوؤ كاقبول اسلام

چند ہندوآپ کے ہاتھ پرمسلمان ہوگئے۔لوگوں نے ہندووں سے کہا کہتم مسلمان کیوں ہو گئے تو انہوں نے حضرت کشمیری رحمۃ اللّٰہ علیہ کی طرف اشارہ کیا کہ سے چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہوسکتا۔ہم نے سے چہرہ دیکھ کراسلام قبول کرلیا ہے۔اللّٰہ رب العزت نے ایسا کمال عطا کیا تھا۔

## حضرت مدنى رحمة الله عليه اورعشق رسول مِلاينياتِيا

حفرت مولانا حمین احمد مدنی رحمة الله علیه کے دل میں الله رب العزت نے عشق رسول میں احمد مدنی رحمة الله علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ذی الحجہ کے جب پہلے دی دن آتے تو ان کی طبیعت کے اندر بے قراری آتی۔ چنانچہ ذی الحجہ کے ان دی دنوں میں جسم یہاں ہوتا مگر دل وہاں ہوتا۔ سارا دن وہیں کے بارے میں سوچتے رہتے حتی کہ دستر خوان پر روثی کھانے بیٹے تو بعض اوقات روٹی کھاتے الحصے جاتے اور کھڑے ہوگر کہتے ، معلوم نہیں عشاق کیا کر رہے ہوں گے۔ کوئی غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا کیں معلوم نہیں عشاق کیا کر رہے ہوں گے۔ کوئی غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا کیں

فنا فی اللہ کی تہہ میں بقا کا راز مضمر ہے جے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا بیدہ لوگ تھے جنہوں نے ورثۃ الانبیاء ہونے کاحق اداکردیا تھا۔

#### متقترمين كأقافله

علائے دیو بند کا تاریخی پس منظر

علائے دیوبند کے بارے میں شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ''صحابہ کرام کا ایک قافلہ جارہا تھا ان میں سے چندارواح کواللہ تعالیٰ نے پیچھے روک لیا۔ بیدوہی رومیں تھیں جن کواس دور کے اندر بیدا کر دیا تا کہ بعد میں آنے والے متاخرین متقدمین کی زندگی کے خمونے اپنی آنکھوں سے دیکھے لیں۔''

اور دافعی ان کی اتباع سنت کو دیکھیں ،ان کے تقویٰ کو دیکھیں تو یہی نظر آتا ہے کہ سرکے بالوں سے لے کرپاؤں کے ناخنوں تک رید حضرات نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام کی سنتوں سے سبح ہوئے تھے۔

### الله تعالیٰ کی طرف ہے چناؤ

یہ کوئی اتفاقی باتیں نہیں تھیں بلکہ بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے چناؤ معلوم ہوتا ہے۔ دیکھے ایک روایت میں آتا ہے کہ ہرصدی کے آخر پراللہ تعالیٰ ایک بندے کو بیدا فرماتا ہے جومجد دہوتا ہے، جو دین کی تجدید کا کام کرتا ہے، جو شرک و بیدا فرمات کوختم کر دیتا ہے اور نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام کی سنتوں کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے اور نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام کی سنتوں کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے تو ۱۰۰ ارسال کے بارے میں صدیت پاک میں بھی اس کا دوبارہ زندہ کر دیتا ہے تو ۱۰۰ ارسال کے بارے میں صدیت پاک میں بھی اس کا

تذکرہ ہے۔ تو علمائے دیو بند چنے ہوئے لوگ تھے اگران کی زندگیوں کا جائزہ لیس تو ان کی زندگیوں میں عجیب تناسب نظر آتا ہے۔ آپ کے سامنے دو تمین مثالیس بیان کی جاتی ہیں۔

آپ ذراغور کیجئے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ۱۳۳۹ھ میں ہوئی اور حضرت شیخ البند رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ۱۳۳۵ھ میں ہوئی ۔ تقریباً سوسال کا فرق ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی مجاہد تھے، شیخ البند رحمۃ اللہ علیہ بھی مجاہد تھے، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے البند رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے ویا تھا اور شیخ البند رحمۃ اللہ علیہ نے اس فتویٰ کے اوپر علمان کرے دکھا دیا تھا۔ تقریباً ایک سوسال کے بعدان کی وفات ہور ہی ہے۔ عمل کرے دکھا دیا تھا۔ تقریباً ایک سوسال کے بعدان کی وفات ہور ہی ہے۔ مارسال کا یہ وقفہ اتفاقی بات نہیں تھی۔ بلکہ یہ قدرت کا چناؤ نظر آتا ہے۔

حضرت مولا ناخلیل احمدسہار نیوی رحمة الله علیه کی وفات ۱۳۴۱ھ میں ہوئی۔حضرت ہوئی اور شاہ اساعیل شہید رحمة الله علیه کی وفات ۱۳۴۲ھ میں ہوئی۔حضرت مولا ناخلیل احمد رحمة الله علیه نے شرک و بدعت کوختم کیا تو شاہ اساعیل شہید رحمة الله علیه نے شرک کی جڑیں کا ہے کہ کھ دیں۔مولا نا خلیل احمد سہار نیوری رحمة الله علیه نے بھی بدعات کا قلع قمع کر دیا تھا۔ ان دونوں کی وفات میں بھی پورے ۱۰۰ ارسال کا فرق بنتا ہے۔

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ۱۳۵۲ھ میں ہوئی توعلا مہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ۱۳۵۲ھ میں ہوئی۔ حضرت علا مہ شامی رحمۃ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی علم کے سمندر اللہ علیہ بھی علم کے سمندر

نہیں ہے۔ شکے کے آم خریدنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ مقدس علمى رشته

ہم رات کے اندھیرے میں نہیں بلکہ دن کی روشی میں کہتے ہیں کہہم ميكے كے آمہيں ہيں بلكہ ہماراعلمي رشتہ نبي آخر الزمال تك پہنچتا ہے۔علائے د یو بندکواللّٰدرب العزت نے جوعلمی کمالات عطا کئے الحمد للّٰدان علمی کمالات کا رشتہ نبی علیہ الصلاق والسلام تک پہنچتا ہے۔ چنانچہ علماء دیو بند کے سرخیل امام حضرت مولانا قاسم نانوتوي رحمة الله عليه تتھے۔

الله خضرت مولا نا قاسم نانوتویؓ نے دین سیکھا حضرت شاہ عبدالغیؓ ہے الله حضرت شاہ عبدالغیٰ نے دین سیکھا شاہ حضرت اسحاق کے۔ المحصرت شاہ اسحاق نے دین سیکھا حضرت شاہ عبدالعزیز کے۔ 🕁 حضرت شاہ عبدالعزیزؑ نے دین سیکھا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ سے

🛠 حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے دین سیکھا حضرت ابوطاہر

ابوطا ہر مد فی نے دین سیکھا حضرت حسام الدین ہے۔ الله حضرت ربیع بن سعید نے دین سیکھا حضرت ابواسحاق مدفی ہے۔ 🖈 حضرت ابوا سحاق مد فی نے دین سیکھا حضرت امام محمد بن اساعیل تھے۔ یوں لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک چناؤ ہے۔ایک بندہ جب دنیا ہے رخصت ہوتا تھا الله دوسرے بندے کو پیدا فرما دیتے ہیں اور آئندہ آنے والي ١٠٠٠ رسال مين وه بنده كام كرتاتها\_

الله تعالى نے علمائے الل سنت والجماعت دیوبندے دین كا كام ليا تو ہمارا ان کے ساتھ روحانی علمی تعلق ہے۔ الحمد للد آج ان حضرات کے علمی فرزندموجود ہیں۔جن حضرات نے نی علیہ السلام کی ایک ایک سنت رحمل کیا اورانہوں نے دین کے پرچم لہرادیئے۔انگریز کے خلاف جہاد کیا جس کی وجہ ے آج ہم آزادی کاسائس لے دے ہیں۔ ہاراعلمی رشتدان سے لے کرنی كريم سانيان تك پنجا ہے۔

ہم شکے کے آمہیں

ہم کوئی شکیے کے آم نہیں ہیں۔ آپ نے سالفاظ پہلے بھی سے ہوں گے كرآم كاباغ موتا بوت مي مختف ك كرآم موت بي - باغ كامالى جس درخت ہے آم تو ڑتا ہے تو وہ ٹو کری میں ڈال کرنام لکھ دیتا ہے کہ بیفلاں نسل كة م بي - چنانچ مندى من آكرة مسل كنام سے بكتے بي - نام ے بلنے کی وجہ سے ان کی قمت زیادہ لگتی ہے۔ لیکن کھا ما لیے ہوتے ہیں کہ جن کو پرندے خودتو ڑے بھینک دیتے ہیں وہ بہت سارے آپس میں مل جاتے بی تو ان کا پہتا ہیں چلتا کہ بیس سل کے بیں۔ان کو باغ والا آدمی توكرى بجرديتا ہے اورلكھ ديتا ہے كہ يد نيكے كة م بيں۔ مجھے ان كى سل كا پية علوم ومعارف كى بارش

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ ہم شیخ الہند سے جلالین شریف پڑھا کرتے تھے اور میں تکرار کے وقت طلباء کا مائیٹر تھا۔ میرے ذے تکرار ہوتی تھی۔ایک دفعہ تکرار کرتے ہوئے ایک اشکال وارد ہوا جورفع ہی نہیں ہوتا تھا۔سب طلباء نے سوچا مگر کسی کے ذہن میں جواب نہیں آیا۔ بالآخر سب طلباء نے کہا کہتم چوں کہذمہ دار ہواس لئے میں جواب نہیں آیا۔ بالآخر سب طلباء نے کہا کہتم چوں کہذمہ دار ہواس لئے کل کے درس سے پہلے حضرت سے اس کا جواب یو چھلو۔ میں نے کہا بہت اچھا۔اگلے دن میں نے جلالین شریف اپنی بغنل میں لی اور فجر کے لئے مجد میں آگیا۔

سردی کاموسم تھا میں نے فجر کی نماز پڑھتے ہی حضرت شیخ الہندر جمۃ اللہ علیہ کے قریب جانے کی کوشش کی۔ مجد کے ساتھ ہی ان کا مجرہ تھا۔ میرے جانے سے پہلے وہ مجرے میں تشریف لے گئے اور دروازے کی کنڈی بند کرلی۔ میں دیر سے پہنچا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اشرف علی! مجھے اپنے نفس کوسزا دینی چاہئے کہ نکلنے میں تاخیر کیوں ہوئی۔ چنانچہ سردی کے موسم میں میں دروازے کے باہر کھڑا ہوگیا کہ جب حضرت اشراق پڑھ کر نکلیں گے تو میں حضرت سے ان کا جواب ہو چھلوں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں سردی سے تھے۔ فرمایا ذکر تو حضرت کر رہے تھے لیکن میں کر مزہ مجھے آ رہا تھا۔ اللہ دب

علمائے دیو بند کا تاریخی کیس منظر بخاری ہے۔ بخاری ہے۔

ام حضرت امام محمد بن اساعیل بخاریؒ نے دین سیکھا حضرت امام محمد شدین سیکھا حضرت امام محمدث یجی بن معین ؓ ہے۔

ام محدث یکی بن معین ؓ نے دین سیکھا حضرت امام ابو عسن ؓ نے دین سیکھا حضرت امام ابو وسف ؓ ہے۔

الم حضرت امام یوسف نے دین سیکھا حضرت امام اعظم ابوطنیفہ ہے۔ ایک حضرت امام ابوطنیفہ نے دین سیکھا حضرت امام حمادہ ہے۔ ایک حضرت امام حمادہ نے دین سیکھا حضرت عبداللہ بن مسعودہ ہے۔ ایک حضرت عبداللہ بن مسعودہ نے دین سیکھا

حضرت محمد مِنائِنَيْكِيْمِ \_\_\_ الحمد للذخم الحمد للله كه جمارى بيعلمى اور روحانى نسبت نبى عليه السلام \_\_ ساتھ جا كرملتى ہے۔

ذ کر کا بنیادی مقصد

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ذکر کا بنیادی مقصدیہ ہوتا ہے کہ انسان کے رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے۔ جو افکار بتلائے جاتے ہیں اور تزکیہ نفس کی جومحنت کروائی جاتی ہے اس کا بنیادی مقصدیمی ہے کہ اس ذکر کے کرنے سے اندرایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ دل منور ہوجا تا ہے۔ پھر اللہ تعالی علوم ومعارف کی بارشیں کردیا کرتے ہیں۔

ملس س

ہرتم کی دین علمی، ادبی تبلیغی، دری وغیر دری کتابیں ہم سے طلب
کریں۔ اگر کوئی کتاب ہماری فہرست کتب میں نہ ہوتو تب بھی آپ ہمیں
لکھتے ہم اس کو تلاش کر کے حاضر خدمت کریں گے۔ صرف ایک خط لکھ کر
ایخ من پہند کتابیں ہم سے طلب کریں۔

#### K.K. FAKHRIA

P. O. Deoband 247554 (U.P.)

العزت نے ان کووہ ذوق عطا کیا تھا کہ لا اللہ الا اللہ کی ضربوں سے سننے والوں کووجد آجا تا تھا۔

حضرت نے اشراق پڑھی تو اس کے بعد دروازہ کھولا، میں حیران ہوا کہ سردى كے موسم ميں شيخ الهندرهمة الله عليه كى بيثانى ير يسينے كے قطرے تھے۔ ذكر كى حرارت بيشاني پر نيينے كى شكل ميں ظاہر ہور بى تھى۔ مجھے ديكھ كر فرمايا، اشرف على التم يهال كيے كھڑ ہے ہو؟ ميں نے كہا،حضرت! ايك بات يوچھنى ہے۔ میں نے کتاب کھول دی۔حضرت نے دیکھا تو اس کے متعلق تقریر فرمانی شروع کردی۔ کہتے ہیں کہ حضرت تقریر فرماتے رہے، الفاظ بھی میرے لئے غیر مانوس تھے اور معانی بھی کچھ بھے میں نہیں آرے تھے۔حضرت نے تقریر فرما کر کہا، اشرف علی اتم سمجھ گئے ہو؟ میں نے کہا، حضرت! کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میں نے ول میں کہا،حضرت! کچھزول فرمائے تا کہ مجھے بھی بات سمجھ آسکے۔حضرت نے دوبارہ تقریر کرنی شروع کردی۔ دوبارہ جب تقریر کی تو الفاظ تو مجھے کچھ مانوں محسوں ہوتے تھے، سنے ہوئے تھے لیکن مطلب پھر بھی سمجھ میں نہیں آر ہاتھا۔حضرت نے تقریر مکمل کی۔دوسری مرتبہ فرمایا، اشرف علی ! اب مهمین بات سمجه آئی۔ میں نے کہا، حضرت! اب بھی سمجھ میں نہیں آئی۔حضرت نے فرمایا،اشرف علی! میری اس وقت کی باتیں تمہارے فہم وادراک سے بالا ہیں لہذاکسی اور وقت میں مجھ سے یو چھ لینا۔ الحمدلله بم ان اساتذہ كے شاگرد بيں جواللہ رب العزت كا ذكركرتے

# ميزان العلوم شرح سلم العلوم

از: مولانامفتی شکیل احمد سیتنا بوری سابق مدرس دار العلوم دیوبند

فن منطق کی معرکۃ الآراء کتاب سلم العلوم پراردوزبان میں ایک نادر شرح میزان العلوم جس میں متن کی بوری وضاحت کی گئی ہے اور الجھادینے والے اعتراضات اور جوابات سے حتی الامکان احتراز کیا گیا ہے ، زبان سلیس ہے اور انداز بیان شستہ اور شگفتہ۔

ناشسر کتب خانه فخریه دیوبند یوپی 247554

# خوش خبری

(ایمان کی تازگی کے لئے

حضرت مولانا پیرفقیر ذوالفقار احمد صاحب
نقشبندی کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے اور ہمارے
یہاں سے بذر بعد ڈاک منگائے۔
ہم دینی کتابیں بہت ہی رعایت سے
فروخت کرتے ہیں۔ایک مرتبہ خدمت کا موقع
ضرور دس۔

نشر کتب خانه فخریه دیوبندیوپی247554 انداز بیال گر چہ بہت شوخ نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات

كوبرعكم جوبرسيرت

ازمولا نامفتی شکیل احمد صاحب سیتا بوری سابق مدرس دارالعلوم دیوبند

- تقریر کی سیچھوٹی سی کتاب طلب مدارس اسلامیہ میں بے حد مقبول ہے۔
  - اگرآپ تقریری میدان میں سب پرسبقت لے جانا جا ہے ہیں۔
    - اگرآپ بہترین مقرر بنتا چاہتے ہیں۔
  - اگرآپ سیرت طیبہ مین اللہ کو بیان کرنے کا سیح طریقہ جھنا جا ہے

تو آج ہی اس گو ہرنایا ب کوایئے علمی خزانے میں محفوظ کر لیجئے۔

نا شـــــر

كتب خانه فخريه ديوبند

### بيرفقير حضرت مولا ناذ والفقاراحمدانقشبندي كى تصانيف

- 🄹 باادب بانصیب
- تصوف وسلوك
- پریشانیوں کاحل
  - \* تمنائے ول
- خطبات ذ والفقار
  - 🔹 دوائے دل
    - 🔹 زلزله
    - 🔹 سکون ول
  - 🄹 سکون خانه
    - عشق الهي
  - عشق رسول اليساية
    - محسنين اسلام
      - ملفوظات فقير
        - مجالس فقير
    - مكتوبات فقير
    - موت کی تیاری

- انبیا کرام کی سرزمین میں چندروز
- 🔹 آزادریاستوں کے چثم دیدحالات
  - 🔹 تماز کے اولی اسرار ورموز
  - خواتین اسلام کے کارنام
    - 🛭 خواتین کیلئے تربیتی بیانات
- 🔹 دعا ئیں قبول نہ ہونے کی وجوہات
- ذرائم ہوتو ہے ٹی بڑی زرخیز ہے ساقی
  - « رے سلامت تمہاری نسبت
- سنت نبوی اور جدید سائنسی انکشا فات
  - عمل سےزندگی بنتی ہے
  - فقیرکا پیغام نئ نسل کے نام
    - 🔹 قرآن کے اسرارور موز
- کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگارکے
  - لا ہورے تاخاک بخارہ وسم قند
- 🔹 مثالی از دواجی زندگی کے سنہری اصول
  - 🔹 حیااور پاک دامنی



K.K.FAKHRIA P.O.DEOBAND (U.P.) Pin-247554 Mob.09359230484